دنیا کی عظیم ترین نعمت ' قرآ این حکیم قرآ این علیم

واكثر إسلااحمد

مركزى المرفع أم القرال الهود

# دعوت رجوع الى القرآن كى اساسى دستاويز دُاكِرُاك راراحمد كى قبولِ ماليف مسلمالول برج فراك بسيم محرصوف

غود پڑھے اور دوستوں اور عزیزوں کو تھنہ ہیں کیجئے

اسے کا بچکا انگرزی، عربی ، فارسی اورمندهی زبانے پرے بھے ترجہ شائع ہو چکا ہے۔ اسے کے حقوقی افاعت ناڈ اکٹر صاحب کے تقے برمے معود لاایسے نافجنے کے

شائعكرده

معتبه مرحزی أنمن فترم افتران الاهو

٣٧ ـ كے مادل اون الاہور - فون: ٥٨٩٩٥٠١

﴿إِنَّهُ لَقُرُآنٌ كَرِيُمٌ ﴾

**ڈ اکٹر اسر اراحمد** صدرمؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن وامیر تنظیم اسلامی

💳 ثائع كرده =

مكتبه خدام القرآن لاهور

36\_ك الله ول الامور فون: 03-5869501

# عرض ناشر

قرآن حکیم بلاشبہ نوع انسانی کے لئے خالق کا نتات کاسب سے بڑا انعام اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ کابہت بزاانعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنی اس آخری کتاب کی خدمت کی توفیق عنایت فرمادے 'جیسا کہ حضرت عثان ہے مُروى اس معروف حديث مِن ارشاد نبوي ب : (( حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُزْ إِنَّ وَعَلَّمَهُ)) (رواه البحاري) يعني "تم ميس سے بهترين هخص وه ہے 'جو قرآن سيكھ اور سكھائے "كويا تعلیم اور تعلم قرآن سے وابستہ ہو جانے سے بہتر کوئی کام نہیں۔ مرکزی انجمن خدام القرآن کے صد رمؤ سس اور قافلہ رجوع الی القرآن کے حدی خواں محترم ڈاکٹرا سرار احمد حفظہ اللہ پر اللہ تعالی کابیہ خصوصی فضل ہے کہ اس نے آپ کوا پی کتاب سے خصوصی تعلق و نسبت عطا فرمائی ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب کی تحریک رجوع الی القرآن اپنی عمر کے ۳۵ سال مکمل کر چکی ہے " تاہم ڈاکٹر صاحب کاوعوت قرآنی کا یہ سفر کم وہیش نصف صدی ہر محیط ہے۔ میڈیکل کالج میں طالب علمی کے دور سے ہی آپ کے دروس قرآنی کاسلسلہ شروع ہو گیا تھا جے اللہ تعالیٰ نے وہ شرف قبولیت عطاکیا کہ بید درس ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیااور بھی تحریک بعد ازاں قرآن کے پیش کردہ نظام حیات کے قیام کے کئے جدوجہد کرنے والی ایک منظم تنظیم کی شکل میں ڈھل گئی۔ ۲۹ رمضان المبارک ۲۰ اھ کو سمن آباد میں نماز تراویج میں دور ۂ ترجمہ قرآن کے ایک پروگرام کی اختیامی تقریب میں " دنیا کی عظیم ترین نعت ' قرآن حکیم " کے عنوان سے محترم ڈا کٹرصاحب نے ا یک اثر انگیز خطاب فرمایا 'جس میں آپ نے عظمت قرآن 'تحریک رجوع الی القرآن اور قرآنِ حکیم کے تقاضے جیسے اہم موضوعات پر نهایت عمدہ گفتگو فرمائی۔ اس خطاب کو کیسٹ ے صفحۃ قرطاس پر منتقل کرکے اولا جون ۲۰۰۰ء کے حکمت قرآن میں شائع کیا گیا تھا اور اب قار کین کے اصرار پر کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ بیہ کتابچہ وعوتی مقاصد کے لئے نمایت مفید ثابت ہوگا۔

## النبئ اله الأغنى الأعمة

#### ارشادِ ربانی ہے:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدْى وَالْفُرْقَانِ ﴾ (البقرة: ١٨٥)

## ہدایت کے دو پہلو

ہدایت کے دو حقے ہیں: ایک ہے انسان کے لئے نظری ، فکری اور علمی ہدایت اور ایک ہے علی اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے ضمن میں ہدایت۔ نظری ، فکری اور علمی ہدایت کے اہم ترین حقے کو ہندی میں "ست است وو یگ" کتے ہیں۔ لینی انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیاچیز حق ہے اور کیاباطل ہے۔ ہندو جب اپنے مُردوں کی "ارشی" لے کرجاتے تھے تو کہتے تھے کہ "رام نام ست ہے" تو "ست" کے معنی "دی سن کے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے: ﴿ فَلِک بِانَّ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُ ﴾ ای طرح ہندی میں اس حق کے لئے لفظ "ست" ہے۔ ہندی میں بعض الفاظ کے شروع میں اگر سائتے میں اس حق کے لئے لفظ "ست" ہے۔ ہندی میں بعض الفاظ کے شروع میں اگر سائتے میں اس حق کے لئے لفظ "ست" ہے۔ ہندی میں بعض الفاظ کے شروع میں اگر سائتے کے طور پر "الف" کا اضافہ کر دیں تو معنی الئے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً "مُل" سے دائل "۔ای طرح "مر" ہو "امر" اور "ست" ہو جاتے ہیں۔ مثلاً "مُل" ہو جاتے ہیں۔ مثلاً "مئی ہے۔ جو نظرتو آ رہی ہے لیکن حقیق نہیں ہے 'جبکہ "ست" وہ شے ہے جو حقیقت پر جنی ہے۔ جو نظرتو آ رہی ہے لیکن حقیق نہیں ہے 'جبکہ "ست" وہ شے ہو جو حقیقت پر جنی ہے۔

سب سے بردی بات یمی ہے۔ انگلتان کے بہت بردے فلفی "بریڈ لے" نے اپنی ایک معرکۃ الآراء کتاب "Appearance and Reality" میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ "جو پچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے پیچھے ہے"۔ جو کوئی محض آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں الجھ گیا وہ در حقیقت باطل کوئی دیکھا (falsehood) کا شکار ہے، جب تک کہ اس ظاہر کے پردے کو چیز کر باطن کو نہ دیکھا جائے۔ اقبال نے کہا ہے ۔

گاہ مری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں عربی کاایک شعرہے <sup>۔</sup>

کُلُّ مَا فِی الْکَونِ وَهْمٌّ اَوْ حیالٌ او عُکُوْسٌ فی المَرَایَا اَوْ ظِلاَلٌ "یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے'یا جیسے ٹیمٹوں کے اندر تکس ہو تا ہے یا جیسے سایہ ہو تا ہے۔"

اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ مادی و نیا اور مادی عالم بڑا ٹھوس نظر آتا ہے' یہ محسوس بھی ہوتا ہے' اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچت ہے تو فوراً محسوس ہو جاتی ہے اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس کی تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس کی تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی راحت سے بھی' کیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ یہ نمود بے بود ہے ایعنی اس کی نمود تو ہے' حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت صرف ذاتِ باری تعالی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ : ﴿ وَٰلِكَ بَانَ اللّٰهُ هُوَالْحَقُ ﴾ "الحق اللّٰہ تعالیٰ کی ذات ہے"۔

انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جانا اس کی بھی در حقیقت مختلف corollaries ہیں۔ دراصل ہمارا ایک جسم ہے جو نظر آتا ہے 'وزن رکھتا ہے اور اس کے نقاضے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں۔ بھوک گلتی ہے تو اس کا حساس ہوتا ہے۔ بھنسی نکلتی ہے تو درد ہوتا ہے۔ اس کی مسرت بھی اور اس کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا حقیقی وجود یہ نہیں ہے، حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا۔ وہ reality ہے، یہ وجود یہ نہیں ہے، حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا۔ وہ appearance ہے۔ یعنی یہ ظاہر ہے اور وہ اصل حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ ونیا کی زندگی ہے، عظیم کا نئات ہے، Galaxies ہیں، ایسے ایسے ستارے ہیں جو سائز میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ پوری کا نئات کی وسعت کو دیکھیں تو یہ ہمارا سورج بھی ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے، اور ذرے کا دل چریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پوراسورج موجود ہے گے "لموخورشید کا نیکے اگر ذرے کا دل چریں!"ان خرات کا دل چرکرایٹی توانائی نکالی گئی ہے گے "مر در خشال ذرہ فانی ' ذرہ فانی مر در خشال!" کین یہ سب ورخشاں!" کین یہ سب و معلوم ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہے۔

اگر بیہ بات دل میں ٹھک جائے تو گویا انسان کی نظری ' کلری اور علمی رہنمائی ہو گئ ۔ اور اگر نگابیں میس الجھی ہوئی ہیں اور دلچسپاں اسی ظاہری چیزوں میں ہیں اور بھاگ دوڑاننی کے لئے ہے'اننی کو زندگی سمجھاہے'اپنے آپ کواسی طاہری جسم سے تبيركيا ہے تو آدى چاہے فلفى ہو' لى اس دى دى مفر محدث فقيهم اور مفتى مو وه در حقیقت اندهیروں (ظلمات) ہی میں ہے۔ اس لئے قرآن کتا ہے: ﴿ يُخْوجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْدِ ﴾ يعنى الله الل ايمان كو اندهرول سے نكال كرروشنى ميں لا تا ہے۔ یہ جو ظوا ہر(appearances) ہیں ان کی بجائے حقائق پر توجہ اور نگاہیں مرکوز ہوں تو ید نظری ہدایت ہے جس کے لئے حضور ملی کیا کی بری پیاری دعاہے ((اَللّٰهُمَّ اَرِنی حَقِيْفَةً الأشنياء كمَاهِي) "اب الله! مجه تو چيزول كي حقيقت وكهاجيك كه وه في الواقع بين"-ظاہر توسب کو نظر آ رہاہے۔ کتابھی کار کواگر اپنی طرف آتاد مکھ لیتاہے توراستہ بدل لیتا ہے۔ اگر ہم نے بھی یہ کرایا تو کون سابرا تیر مارلیا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نظری ہدایت یمی ہے کہ اس سے ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائے و حق اور باطل (reality and falsehood) پوری طرح واضح ہو جائیں۔ یی بات سورہ کمف میں بھی بیان ہوئی ہے۔ جب حقیقت پر باطل کالمع ہو جائے تو میں دجالیت ہے۔ دجل کے

کتے ہیں؟ حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا۔ اس اعتبار سے یہ دجالیت ہے کہ ان
تین حقیقوں بعنی ذات باری تعالی 'روحِ انسانی اور حیاتِ اُ خروی پر ان تین ظوا ہر بعن
کائنات 'جسم حیوانی اور حیاتِ دُنیوی کا پردہ پڑ جائے۔ اور یمی دجل اور فریب ہے۔ اور
جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ دجل بردھتا چلا جارہا ہے۔ اس ظاہر کی دکشی بردھتی
چلی جا رہی ہے۔ یہ appearance اور زیادہ دل کو موہ لینے والی چیز بنتی چلی جا رہی
ہے۔ اس کی رونعیس بردھتی جا رہی ہیں اور اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا جا
رہا ہے۔

نظر کو خیرہ کرتی ہے جمک تہذیب عاضر کی ہے جمک تہذیب عاضر کی ہے مناعی گر جھوٹے گوں کی ریزہ کاری ہے بھوٹ اور "Falsehood"ہے ، حقیقت نہیں ہے۔

بسرحال کیلی بات نظری ' فکری اور علمی ہدایت ہے۔ میں نے اس میں اس وقت دی اصطلاحات یعنی ایمان باللہ ' ایمان بالرسالت اور ایمان بالآ خرۃ کے حوالے ہے بات نہیں گی ' بلکہ ایک نے زاویئے ہے وضاحت کی کوشش کی ہے۔ اگر انسان میں ست احمیاز ' reality and falsehood حق اور باطل میں احمیاز ' است وویگ' and reality appearance کے مابین فرق و احمیاز کا وصف قائم ہو گیا تو اسے نظری ' فکری اور علمی ہدایت حاصل ہوگئ۔

دوسری ہدایت عملی ہے۔ اس معاطے میں بھی قرآن کا فلفہ سمجھ لیجئے کہ عملی ہدایت کا ایک درجہ انفرادی سطح پر ہے کہ میں کیا کروں کیانہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادی ہدایت ہرانسان کے دل میں ودیعت کرکے اسے دُنیا میں بھیجاہے۔ اسے بتائے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیرہے اور یہ شرہے 'یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے 'یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهُ هَا ۞ فَالْهُمَهَا فَحُوْزَ هَا وَ تَقُوْهَا ﴾ نفس انسانی کو معلوم ہے کہ سے بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے 'وعدہ کرکے پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ ظافی کرنا بری بات ہے۔ بروں کی خدمت اور عزت کرنا اچھی بات ہے اور ان کے وعدہ ظافی کرنا بری بات ہے۔ بروں کی خدمت اور عزت کرنا اچھی بات ہے اور ان کے

ساتھ بے عزتی کامعاملہ کرتا بڑی بات ہے 'والدین کے اوب اور خدمت پر بہنی رویہ اچھا ہے اور اگر ان کالحاظ نہ ہو تو یہ بڑی بات ہے۔ اسے کون نہیں جانتا؟ یہ دو سری بات ہے کہ انسان کا مزاج ہی بگڑ گیا ہو تو اس وجہ سے وہ اپنے اندر کی اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ لیکن جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہو تا ہے اسے اندر سے ضمیر متغبہ کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اس کانام دفنس لوامہ "ہے کہ جس کی قتم کھائی گئ ﴿ لاَ اَفْسِمُ بِاللَّهُ اَمْدِقُ ﴾ (نہیں! مَیں قتم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اور نہیں! میں قتم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اور نہیں! میں قتم کھاتا ہوں نفس ملامت گری۔)

یمی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس انفرادی معاطعے پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا' بلکہ انہیں معروف و منکر کما گیا ہے کہ جو چیزیں معروف اور جانی پہچانی ہیں ہمی اچھائیاں اور جھلائیاں ہیں' پس ان کی پیروی کرو۔ منکر وہ ہیں جن سے انسان کانفس خود ہی نفرت کر تا ہے۔ یہ دو سری ہات ہے کہ انسان اپنے کسی مفاد کی وجہ سے یا کسی وقتی جذبے کے تحت کسی منکر کا ارتکاب کر لیتا ہے' لیکن اس کی فطرت اس وقت بھی اسے ٹوک رہی ہوتی ہے کہ فلط کام کر رہے ہو۔ انسان کو اصل احتیاج اجتماعی زندگی میں ہدایت کی ہے۔ یہاں آکر جو پیچید گیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا حل عقل انسانی کے لئے محال مطلق اور یہاں آکر جو پیچید گیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا حل عقل انسانی کے لئے محال مطلق اور یہاں نامکن ہے۔ ونیا ہیں آ کر جو پیچید گیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا حل عقل انسانی کے لئے محال مطلق اور یہاں نامکن ہے۔

- (۱) عورت اور مَر دکے درمیان حقوق و فرا نَصْ کے ضمن میں کیاتوا زن ہو؟ ہیوی کے کیا حقوق ہوں اور شو ہرکے کیا حقوق ہوں؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ انسان اس معالمے میں افراط و تفریط کاشکار رہاہے۔
- (۲) ای طریقے سے ایک مسله اجتماعی نظامِ ریاست و حکومت کا ہے۔ ایک فرداور عام شہری کو کتنی آزادی ہونی چاہئے اور اس پر کتنا جبر ہونا چاہئے؟ اور اجتماعیت کو کتنا اختیار ہونا چاہئے اور Checks and balances کا کیا نظام ہونا چاہئے؟ پولٹیکل سائنس ساری کی ساری اسی مسئلے کے گردگھومتی ہے۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت'کار خانے داراور مزدور کے حقوق و فرائفن

میں کیا توازن ہونا چاہئے؟ اس میں ذراسے عدم توازن سے ظلم واستحصال کا پازارگرم ہوجاتا ہے۔ سرمایہ دار غریب کاخون چوستا ہے۔ خواجہ از خونِ رگ مزدور سازد لعل ناب از جفائے دہ خدایاں کشت دہقاناں خراب! "سرمایہ دارنے مزدور کے خون سے شراب کشیدگی ہے جے وہ شام کو کلب میں بیٹھ کر پیتا ہے۔ اور زمیندار اور لینڈلارڈ کے ظلم وستم سے کاشتکار کی کھیتی خراب ہے کہ اس کا بچہ فاقے سے ہے' حالانکہ محنت و مشتقت ای کاشتکارنے کی ہے "۔

یمال آکرانسان بالکل محفظ نیک کراللہ ہے ہدایت کا طالب بنتا ہے۔ سورة الفاتحہ کے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہونے کی حکمت بھی یمی ہے کہ انسان پہلے خود کمہ رہا ہے:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ مَعْبُدُ ۞ إِيَّاكَ مَعْبَدُ ۞ ﴾

"تمام شکراس الله کے لئے ہے کہ جو تمام جمانوں کا پروردگار ہے۔ بدا مریان نمایت رحم والا ہے۔ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی ہے مدد چاہتے ہیں۔ "

ان حقائق تک تو وہ خود پہنچ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے کہتاہے کہ:

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ ﴾

"ا الله! بميں سيدھے راتے كى ہدايت دے - "

اس اجماعی معاطے کو کمیں قرآن "صراطِ متنقیم" کہتاہے اور کمیں "صراط السوی" اور کمیں "صراط السوی" اور کمیں "صراء السمیل" کہتا ہے۔ مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ان تمام پیچید گیوں میں سے درمیانی معتدل اور عدل پر مبنی راہ 'جس میں افراط و تفریط نہ ہو' یہ اصل ہدایت ہے جس کے لئے قرآن نازل ہوا۔

اس بحث کے حاصل کلام کے طور پر جان کیجے کہ ہدایت نظری کامطلب بد ہے کہ

آپ کے سامنے حق اور باطل appearance and reality سَت اَسَت کے درمیان امّیاز واضح ہوجائے۔ اللہ حق ہے 'آخرت حق ہے۔ آپ نے وہ دعا پڑھی ہوگی: اَنْتَ الْحَقَّ وَوَعْدُكَ الْحَقَّ وَفَوْلُكَ حَقَّ وَلِقَاتُكَ حَقَّ وَالْمَجْتَةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّارِ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّارِ حَقَّ وَالنَّارُ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَالْمُورِ حَقَ مِن اللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورُ عَلَى اللَّهُ الل

حقیقت کو سیں جانے۔ ویا کی زندگی کی حقیقت معنوی کو جانے تو اللہ کو پہچان لیتے اور آخرت کو فور اً پہچان لیتے۔ لیکن به صرف ویا کی زندگی کے ظاہر کو جانے ہیں۔ به نظری ہدایت ہے۔

جمال تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو ہرانسان کیلئے اس کی جبلی ہدایت اس کے اندر موجود ہے ، جیسے پیٹ کھانے کو مانگاہے ، جم کے دو سرے تقاضے ہیں ، ان کو پورا کیا جائے۔ اس ہیں اسے ہدایت صرف اس بات کی دینا ضروری ہے کہ کیا طلال ہے اور کیا جرام ہے۔ یہ ایسے بی ہے جیسے کہ سڑک کے ذریعے جب آپ مری جاتے ہیں تو ہر موڑ پر نشان گئے ہوتے ہیں کہ بہال سے آرام سے گزرنا ، ورنہ کھائی میں گر جاؤ گے۔ سپیڈ کی حدود معین کر دی گئی ہیں۔ اس طرح سے زندگ کے مخلف معاملات میں حدود الله معین کر دی گئی ہیں کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا ، باتی ہے کہ خیرو شرکے بارے میں تہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خیرہ اور کیا شرہے ، کیونکہ تہیں خودی

معلوم ہے۔ البتہ اجماعی زندگی کے اندر تم محتاج محض ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تہیں طے۔

اب اگلے لفظ پر آئے ﴿ بَيّنْتِ مِنَ الْهُدْى وَالْفُوْفَانِ ﴾ فرقان كامطلب ہے حق و باطل میں فرق ست است میں فرق میں مرق است میں فرق "بینات" وہ ہیں جو ازخور روشن ہوں۔ اور ایک جگہ پر سورہ عظبوت میں فرایا : ﴿ بَلْ هُوَ الْمَاتُ بَيْنَ اُوْتُو االْمِلْمَ ﴾ " یہ قرآن تو وہ آیات بینات ہیں کہ جو اہل علم کے سینوں میں (پہلے سے) موجود ہیں"۔ اسی لئے قرآن الیخ آپ کو تذکرہ و تبعرہ کہتا ہے۔ " تبعرہ" کے معنی ہیں یاد کہتا ہے۔ " تبعرہ" کے معنی ہیں یاد دلا دینا کہ تبمارے اندر حق ہے تبمارے اندر حق ہے تبمارے اندر حق ہے تبمارے اندر وق ہے۔ ۔

ہے ذوق مجلی بھی اس خاک میں پنیاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے!

اس لئے قرآن مجید جو "بینات" کالفظ لا تاہے تو وہ اس اعتبارے کہ بیر انسانی روح کے لئے جانی پیچانی شے ہے' اس میں کوئی نئی شے نہیں ہے۔ اس لئے بڑے پیارے انداز میں مولانا روم نے کہا ۔

> خک تار و خک مغز و خک پوست از کجا می آید این آواز دوست

قرآن مجید کو سنتے ہوئے وہ مخض جس کادل قوی اور زندہ ہو اور روح بیدار ہو تو وہ
یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ میرے دوست کی آواز آ ربی ہے 'اور گویا یہ تو میرے اپنے
دل کی آواز ہے۔ حافظ ابن قیم روائے کتے ہیں: "قرآن کے پڑھنے والے بہت سے لوگ
ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سجھتے کہ ہم معمضہ میں
سے پڑھ رہے ہیں' بلکہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے قرآن ہمارے لوحِ قلب پر لکھا
ہوا ہے اور ہم وہال سے پڑھ رہے ہیں۔" فطرتِ انسانی اور قرآن حکیم میں اس قدر ہم

# ونیا کی سب سے بردی نعمت

اب آئے اس بات کی طرف کہ یہ قرآن سب سے بدی نعمت کیوں ہے؟ دراصل ہمارا نعمتوں کا تصور دولت 'شهرت' اقتدار' جائداد' اولاد' صحت وغیرہ تک محدود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے، نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے' ہدایت ہوگی تو دولت بھی نعمت ہے'صحت بھی نعمت ہے' ہدایت کی بناء ہر آپ دولت اور صحت سے نیکیاں کمائیں گے اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اس صحت کی بنیاد پر بدمعاشیال کریں گے ، تو ظاہرہے کہ الی صحت نعمت نہیں بلکہ زحت ہے۔ ہدایت ہے تو زندگی نعمت ہے' زندگی کا ایک ایک لمحہ نعمت ہے' ہدایت نہیں ہے تو زندگی لعنت ہے۔ ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے 'اسے آپ دین کے کام میں لگائیں گے اور اسے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولاد لعنت ہے جو آپ کیلئے عذاب كاباعث بنے گی۔ آپ نے حرام كے ذريعے سے جو پچھ كماكر جمع كياہے اس كو اللول تللول میں أ رائے گی اور ان كى بدمعاشيوں كاحساب آپ كے كھاتے میں جمع ہوتا رب كا- قرآن مجيدين ووجكه كماكياب: ﴿ فَلاَ تُعْجِبُكَ امْوَالْهُمْ وَلاَ اوْلاَدُهُمْ "إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴾ (التوبة: ٥٥ اور قدرے مختلف الفاظ ك ساتھ التوبة: ٨٥) "ان كے مال اور ان كى اولاد (كى كثرت) تمهيس دھوكے ميں نہ ڈال دے'اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کوؤنیا کی زندگی میں عذاب دیناچاہتاہے''۔اگر ہدایت نہیں تو نہ دولت نعمت ہے' نہ اولاد نعمت ہے' نہ صحت نعمت ہے' بلکہ بیر سب ہماری تبای کا سامان ہے ' ہمارے جہنم میں جانے کیلئے تمہید ہے۔ بال یارس وہ شے ہے جس سے کوئی چیز چھو جائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اس طرح ہدایت وہ شے ہے کہ اس کے ساتھ صحت بھی نعمت ہے' زندگی بھی نعمت ہے۔اس کے باوجود بھی اگر کچھ کو تاہیاں ہو جائیں تو ان کی تلافی کا امکان ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے اپنی غلطیوں کی تلافی کرلیتا

ہے۔ ہدایت کے ساتھ اگر اقد ار نصیب ہو جائے تو خلق خدا کی بھڑی کاسامان ہو جائے گا۔ اگر اقد ار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جن کے پاس ہدایت نہیں تو نتیجہ یمی نکلے گا کہ خلق خدا انہیں کوسے گی اور یہ خلق خدا کو لعنت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وُنیا میں' اس آسان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر حقیقاً نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے جو کہ مطلقاً نعمت ہے' سرتاپا نعمت ہے اور جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی شے نعمت نہیں ہے۔

### عظمت قرآن 'بزبانِ قرآن

اس نعت ہدایت کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک بری عجیب بات کی طرف میرے ذہن کو متوجہ کیا۔ وہ یہ کہ خود اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے کلام کی جو عظمت بیان کی ہے اس کے ضمن میں سورۂ حشر کی ایک بری عظیم آیت ہے اور پھردو آپیش سورۂ یونس کی' چو سورۂ عبس کی' اور آٹھ سورۂ واقعہ کی۔ آپیش سورۂ یونس کی' چو سورۂ بیس کی' اور آٹھ سورۂ واقعہ کی۔ گویا ایک' دو' چار' چو' آٹھ سیرھیاں ہیں۔ پھرایک عظیم آیت سورۂ جعہ کی ہے جو کہ سورۂ واقعہ میں بیان کردہ منفی کردار کو مزید واضح کرتی ہے۔ میں اس وقت ان قرآنی آیات کے حوالے سے عظمت قرآن کی طرف صرف اشارہ کروں گا'کیونکہ قرآن کی عظمت فی نمیں سکتے۔ سورۂ حشرمیں ارشادہ و تاہے:

﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْاَمْغَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾ الله وَتِلْكَ الْاَمْغَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

"اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اثار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لئے بیان کر دیتے ہیں"۔

قرآن کے بیان کامقصد سے کہ سے مضمون اتنالطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آسکتا۔ اس تمثیل کے ذریعے سے جو بھی کچھ سمجھ سکتے ہو' سمجھ لو۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کوایک اور انداز میں کہاہے ۔ فاش گویم آل چه در دل مضمر است این کتاب نیست چیزے دیگر است مثل حق پنال و ہم پیدا ست ایں! زندہ و پائندہ گویا ست ایں!

"اس کتاب کے بارے میں جو بات میرے دل میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ ہی کمہ گزروں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی شے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات الحق ہے ویسے ہی سے الحق ہے اور جو صفات اللہ کی ہیں یعنی زندہ ویا محد ہ اور گویا (متعلم) وہی صفات اس قرآن کی بھی ہیں "۔

آگے چکے 'دو آیتیں سورہ یونس کی آئیں: ﴿ یَایُهَا النّاسُ فَذَ جَاءَ نَکُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ وَعِطَةٌ مِنْ وَ رَحَمُ وَ شِفَاءٌ لِمَارے رب کی طرف کے اندرجو روگ ہیں ان کی دوا بھی آگئی ہے۔ "دل آگر شخت ہو گئے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لئے نصیحت بھی قرآن ہے۔ اور ہے۔ اور پھر یہ کہ دل کے روگ کون ہے ہیں؟ ان میں دُنیا کی محبت ہے۔ یہ میرا سے میں ان میں دُنیا کی محبت ہے۔ یہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں؟ ان میں دُنیا کی محبت ہے۔ اس کی محبت ہیں انسان گر فار ہو گیا تو ہی ضلالت ہے اور ہی گراہی ہے۔ اس مایہ کی محبت کی محبت میں انسان گر فار ہو گیا تو ہی ضلالت ہے اور ہی گراہی ہے۔ اس مایہ کی محبت کو دل سے نکالن اس حوالے ہے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہیں 'یعنی مال کی محبت' ان محبتوں کو محبت' ان محبتوں کو محبت کی محبت' ان محبتوں کو محبت' ان محبتوں کو محبت کو دل میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ اصل محبوب اللہ تعالی ہو جائے۔

اور پھر قرآن ﴿ هُدَى وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ج ' یعنی یہ اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ لیکن اصل بات دل کے تھکنے کی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ : اگر کسی شخص کو اللہ تعالی نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ کسی دو مرے شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا کرم مجھ سے زیادہ ہوا ہے کہ اس کو اللہ

نے محل دیا ہے' اتنی لمبی کار دی ہے' یعنی اس پر اللہ کاکرم زیادہ ہوا ہے تو اس نے قرآن کی بہت ناقدری کی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی بری دولت ہے۔

کسی شخص کے پاس کوہ نور ہیرا ہواوروہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو تو اس کامطلب تو یہ ہے کہ اسے پتاہی نہیں کہ اس کے پاس کوہ نور ہیرا ہے۔ پروفیسریوسف سلیم چشی تو یہ ہے کہ اسے پتاہی نہیں کہ اس کے پاس کوہ نور ہیرا ہے۔ پروفیسریوسف سلیم چشی نے محصے ہندی کا ایک دوہا سایا تھا۔ محیکا ایک ہندی شاعر تھا' وہ کہتا ہے ۔

محیکا بھو کا کوئی نہیں' سب کی گدڑی لال

تھیکا بھو کا لوتی تہیں سب کی لد زی لال گرہ کھول جانے نہیں اس بدیئے کنگال

یعنی کوئی انسان بھو کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ہرانسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ
نور ہیرے کی صورت میں رکھی ہوئی ہے۔ تو پھردہ بھو کا اور مفلس کیے ہوگیا۔ صرف
دل کی گرہ کھولنے کی ضرورت ہے۔ چو نکہ انسان اپنے دل کی گرہ کو کھولتا نہیں ہے' اس
لئے محسوس کرتا ہے کہ بھو کا ہوگیا ہے' مفلس اور کنگال ہوگیا ہے۔ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ
وَبِرَ حُمَتِهِ فَبِذَ الِكَ فَلْيَفْرُ جُوْا ﴿ هُوَ حَيْرٌ مِتَّا يَحْمَعُونَ ۞ ﴿ 'کہہ دِ بِحَے کہ یہ اللّٰہ کے
فضل اور اس کی رحمت ہے۔ پس اس (نعمت) پر چاہئے کہ خوشیال مناؤ۔ وہ بہترہے
اس سے جو وہ جع کرتے ہیں''۔ پس اس قرآن پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی
دولت دی ہے۔

"اس نے قرآن سمایا"۔ ویسے قوانسان کو سارے کاسارا علم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ فرکس الجبرا جومیٹری کس نے پڑھائی؟ کیمسٹری کس نے پڑھائی؟ لیکن سب سے اونچا علم قرآن کا ہے۔ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ "اس نے انسان کو تخلیق کیا" ویسے تو ساری کا نکات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ' فرشتے ' جن ' آسان ' زمین ' سیارے اور ستارے بنائے ' لیکن ان سب میں سب سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ ﴿ عَلَّمَهُ الْبَیّانَ ﴾ "اس نے اس بیان سکھایا" اسے بہت کچھ سکھایا ہے ' ساعت 'بصارت دی ہے اور بہت صلاحیتیں دے رکھی ہیں 'لیکن چوٹی کی چیز "بیان " ہے ۔ اس کا ایک نتیجہ نگلاہے ' اور وہ ہیہ کہ اس چوٹی کے چرخصے پڑھانے ' اور وہ ہیہ کہ اس چوٹی کی چیز "بیان " ہے ۔ اس کا ایک نتیجہ نگلاہے ' اور وہ ہیہ کہ اس چوٹی کے جوشے پڑھانے ' سیمنے سکھانے ' سیمنے سکھانے میں صرف کرو۔ چنانچہ اس قافیہ میں وہ حدیث آ جاتی ہے جو حضرت عثان بن عفان بڑا تو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ماڑ ہیا ۔ فرانا :

(﴿ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ)) (رواه البحاری)
"تم میں سے بهترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔"

اب چھ آيتيں سور وَ عبس کي ٻين :

﴿ كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ ۞ مَّرُفُوعَةٍ مُظَوِّمَةٍ ۞ مَرُفُوعَةٍ مُظَهِّرَةٍ ۞ بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۞ كِرَاهِ بَرَزَةٍ ۞ ﴾

"کوئی نمیں! یہ قرآن یا دوہانی ہے 'پس جو جاہے یا دوہانی عاصل کرلے۔ یہ قرآن بوے ہی باعزت ' بلند اور پاکیزہ محیفوں میں ہے اور اس کے کاتب ملا مگد مقربین ہیں جو کہ بہت ہی باعزت اور نمایت نیک ہیں "۔

یہ قرآن کی ایک اور اعتبار سے مدح ہے۔ قرآن تو صرف یا ددہانی ہے۔ تمہاری روح کے
اندر وہ سارا علم موجود ہے، تمہاری روح میں دنی ہوئی چنگاری موجود ہے۔ جیسے چنگاری
کے اوپر راکھ آ جاتی ہے اس طرح تمہاری روح کے اندر موجود چنگاری پر راکھ آ گئی
ہے۔ قرآن صرف اس راکھ کو ہٹانے کے لئے آیا ہے، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے
کے لئے آیا ہے۔ قرآن اندر کے سوئے ہوئے شعود کو بیدار کرنے کے لئے آیا ہے۔
اس کے بعد فرملیا: قرآن بست ہی باعزت صحفوں میں ہے جو کہ بست ہی بلند ہیں۔ ﴿ إِنَّهُ لَفِي اُمْ الْكُلِب مِیں ہے، 
لَفِی اُمْ الْکِنْ اِلْعَلِیْ حَکِیْمُ ﴾ یہ قرآن تو ہمارے پاس ام الکلب میں ہے،
تمہارے پاس تو قرآن کی مصدقہ نقلیں ہیں، یہ اصل قرآن نہیں ہے ﴿ بَلْ هُوَ فَوْانْ مُ

اب آئے 'ملاحظه كيجة آثه آيتي (٧٥ تا١٨) سورة الواقعه كى :

﴿ فَلاَ أَفْسِمُ بِمَوْقِعِ التَّجُوْعِ ٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيمٌ ٥ ﴾ "نيس! مجھے فتم ہے ان مقامات کی جمال ستارے کرتے ہیں 'اور اگر تہیں علم ہوتو یہ بہت بڑی فتم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔"

تہمیں معلوم نہیں۔ آج شاید انسان کو پتا چلا ہے کہ اس کا نتات کے اندر بہت بدے بدے بدے بدے اندر بہت بدے بدے بدے black holes بیں جو کہ "موَاقِع النّٰجُوْع" ہیں۔ یہ تو ماہرین فلکیات (astronomists) سے پوچھیں کہ یہ black holes کیا ہیں اور کس بلا کا نام ہیں؟ کوئی بدے سے بداسیارہ قریب سے گزر چائے تو وہ ان میں دھنس جائے گا' فنا اور ختم ہو حائے گا:

﴿ إِنَّهُ لَقُوْانٌ كُونِهُ ٥ فِي كِتُبٍ مَّكُنُونِ ٥ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُقَلَّمُوْنَ ﴾ "به براباعزت قرآن ب مچيى بوئى كتاب يس ب- (وه كتاب الله كياس لوحِ محفوظ بيس ب) اس توجهوى نيس كة گر صرف وه كه جوانتائى پاك

#### ہوں(لینی فرشتے ہیں کہ جواسے چھوتے ہیں)"۔

اگرچہ علاء نے اس آیت سے فقہی تھم نکال لیا ہے کہ بغیروضو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے 'لیکن یہال اصل مفہوم کچھ اور ہے' اور وہ یہ کہ قرآن کے باطن تک انسان کی رسائی اُس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا باطن بالکل پاک نہ ہو جائے' ورنہ وہ قرآن کے بھی ظاہر کے اندر الجھارہے گاکہ یہ لفظ ہے' اس کا مادہ یہ ہے' یہ فعل ہے۔ اس بات کو مولانا روم اس طرح فرماتے ہیں ۔

# ما ز قرآل مغزما برداشیم استخوال پیش سگال انداخیم

ایعنی قرآن سے اس کا اصل مغز تو ہم نے لیا ہے اور خالی ہڈی کتوں کے آگے ڈال دی ہے، وہ خالی ہڈیوں میں اثرتے رہتے ہیں۔ پس اگر اندر پاک ہوگیا ہو تو قرآن کے باطن باطن تک رسائی ہوگی ورنہ آپ تفیر لکھ دیں گے، لیکن آپ کی رسائی قرآن کے باطن تک شمیں ہوگ۔ تفیری تو غیر مسلم بھی لکھ دیتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، حدیث کے بڑے بڑے بڑے انڈکس غیر مسلموں نے لکھ دیتے ہیں، لیکن سے کہ قرآن کے باطن تک ان کی رسائی شمیں ہو سکی۔

﴿ تَنْزِبْلُ مِنْ رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴾ " پھراس کا اتاراجاتا ہے (اور محفوظ ہے ہمآب کنون ام الکتاب ہے) اس ہتی کی طرف ہے کہ جو تمام جمانوں کا رب ہے"۔

آگے اب منفی پہلو ہے۔ اب تک کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی تھیں 'اب کروی بات ہے: ﴿ اَفَهِ لَهٰ اَلْحَدِیْثِ اَنْتُمْ مُلْدُوئُونَ ﴾ "کیااس قرآن جیسی چیزے تم بات اللّٰ کو بندی کر رہے ہو 'اسے پڑھتے نہیں 'پڑھتے ہو تو سیھتے بو تو عمل نہیں کرتے۔ اتنی عظیم شے! کائنات کی عظیم ترین نعمت ہے ہو سلوک! اگریزی ہم نے اتنی پڑھ لی کہ اگریزوں کو پڑھادیں 'لیکن عربی نہیں سیھے سے کہ قرآن سیمھ سیکے سکے کہ قرآن سیمھ سیک سیک میں۔ آخر اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے؟ پی ایکے ڈی میں ' فرکس' کیسٹری میں ' ڈاکٹری میں نہ جانے کئے کئے سال لگا کر لوگ ڈگریاں لیتے ہیں کہ آدھی

یہ ہے وہ شے جس کو میں نے کہا ہے کہ reverse گیئر لگائے 'جو میرے اور آپ
کے لئے لیج فکریہ ہے۔ اس کے لئے میں پھرایک آیت کاحوالہ دے رہا ہوں اور وہ ہے
سورہ جمعہ کی آیت نمبر۵۔ اللہ تعالیٰ نے سابق امت مسلمہ \_\_جو مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
اور ملعون ہیں (یعنی یمودی) \_\_ کی مثال دی ہے :

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْزِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ الْمُعَارِ التَّوْزِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ الْمُفَارًا ﴾ (الجمع : ٥)

"مثال ان لوگوں کی جو حامل توراۃ بنائے گے 'پھرانہوں نے اس کو نہیں اٹھایا (اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی)اس گدھے کی سی ہے جس پر (کتابوں کا) بوجھ لدھاہواہو۔"

> اگر ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیاتو گویا پھریہ ہماری ہی مثال ہے۔ تحریک رجوع الی القرآن

اس ساری گفتگو کاعملی بتیجہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ انفرادی اور اجماعی سطح پر قرآن کی طرف رجوع کی ایک زبردست تحریک چانی چاہئے جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ قرآن پڑھو پڑھاؤ' سیھو سکھاؤ' سمجھو سمجھاؤ' اس کاعلم حاصل کرو اور عام کرو۔ اب ۲۰۰۰ء شروع ہو چکا ہے۔ میں ۱۹۲۵ء میں دوبارہ لاہور نتقل ہوا تھا' یعنی اس تحریک کو شروع ہوئے ۳۵ برس گزر تھے ہیں۔ ۱۲ء ہے اس سمن آباد سے دعوت رجوع الی القرآن کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ دشادم از زندگی خویش کہ کارے کردم!" بڑا اطمینان اور سکون ہے کہ زندگی ای کام میں گلی ہے۔ اپنی بمتر

صلاحیت ابیشترونت بهترتوانائیاں صرف اس کام میں صرف کی ہیں کہ قرآن پڑھو پڑھاؤ' سیمو سکھاؤ' سمجھو سمجھاؤ۔ اور اللہ کابہت برا فضل ہے'جس کا پچھ نقشہ سورہ فنخ کے آ تر مِن كَيني كياب : ﴿ كَزَرْعَ أَخْرَجَ شَطْاهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِ ﴾ جيد ايك كسان نے كيتى لگائى ال جلايا ، في دالا اين ديايا يد كه باران رحمت آلى تقى ، اب اس نے دیکھاکہ جج چھوٹ رہے ہیں اور پتیاں نکل رہی ہیں ' پھراس نے اپنا پھمہ اٹھایا ہے' پھر ذرا اُس کو گدرا کیا ہے' پھروہ کھیتی اپنی نال پر کھڑی ہو گئی ہے۔ ﴿ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ اس كاشتكار كووه مظربهت بهلا اوربهت احمِّها لكَّنا ب، وه خوش ہو تا ہے اور اس کادل باغ باغ ہو تا ہے کہ میری محنت بار آور ہو رہی ہے۔ یمی معالمہ محد رسول الله ساتھیا کا تھا۔ ۲۳ برس کی دن رات کی محنت شاقد میں ایسے ایسے مرطے آئے کہ رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انقال سے چند دن پہلے جس وقت آپ حالت میں آگ کو بہت شدید تکلیف رہی ہے۔ سرمیں درد بہت شدید تھا۔جس وقت ذرا ساافاقہ ہوا تو حجرے کے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تومسجد میں نماز ہو رہی تھی' حضرت ابو بكر بناتئر امامت كرا رہے تھے۔ آپ مان كيا كے چرے پر بير سوچ كر تعمسم آيا ك یہ میری کھیتی ہے جو میں نے لگائی ہے' آج یہ فصل میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور پھراس کے بعد پردہ ڈال دیا۔

اس تمید کامقصدیہ بتاتا ہے کہ میں نے ۳۵ برس پہلے جس کام کا آغاز کیا تھا آج
میں اس کھیتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں
سمجھتا کہ اِس وقت اعلی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی سوسے کم تعداد ہوگی جو اس قرآنی فکر کو
درس و تدریس کے ذریعے عام کر رہے ہیں' اور یہ نوجوان بھی اب ادھیر عمر میں پہنچ
رہے ہیں۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے' دوچار برس کی بات نہیں۔ میرے دو بیٹے اب
چالیس کی دہائی میں ہیں اور میرے ساتھی نوجوان جو میرے ساتھ میرے درس میں
شریک ہوتے تھے وہ fifties آس پاس آ رہے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں کہ جو اس کام

میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کار منار مانا سیکھنا سمھنا سمجھنا اہورہاہ۔ میرے پر دا دا حافظ نو را الله صاحب کی ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے جائید او منبط کرلی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے آبائی علاقے ضلع مظفر نگر (یوپی) کو چھوڑ کر مشرقی پنجاب کے قصبہ حصار میں نتقل ہو گئے۔ بعد ا زاں دونسلیں تو ہماری ایک گزری ہیں کہ جن میں کوئی قابل ذکر دینی کام نظر نہیں آتا'اور مسائل روزگار ہی اتنے گھمبیر تھے کہ "وُنیانے تیری یا دے بیگانہ کردیا" والامعاملہ رہا۔ لیکن پھراللہ کاشکرہے کہ اس کے بعد تیسری نسل سے بیہ کام شروع ہو گیا۔ آج میں سوچ رہاتھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے دو بیٹے حافظ ہیں۔ میرے تین چھوٹے بھائی ہیں اور تینوں کاایک ایک بیٹا حافظ ہے۔ خاص طور پر میں یہاں براد رم اقتذا راحمد مرحوم (اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے) کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کے پاس میں خود میہ فرمائش لے کر گیا تھا کہ تم اپناا یک بیٹامیرے حوالے کروجو قرآن اکیڈی میں ایک سالہ کورس کرے اور پھر اس کام میں گگے۔ انہوں نے اپنے مجھلے بیٹے حمید احمر کو اس کام کے لئے وقف کر دیا 'لیکن وہ سعادت مند بچہ جلد ہی ایک حادثے میں انقال کر گیا۔ اب میرے اندر اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ میں ان ہے کسی دو سرے بیٹے کامطالبہ کرتا 'کیونکہ کاروبار کے نقاضے بھی ہوتے ہیں 'لیکن میری کسی توقع یا مطالبے کے بغیرفوری طور پر اقتذار احمد مرحوم نے کہا کہ میرے چھوٹے بیٹے رشیدار شد کواس کام میں لگالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیہ اِسی حسن نبیت کا نتیجہ لکلا ہے کہ اس بیجے نے اس چھوٹی سی عمر میں یمال دور ہ ترجمہ قرآن کمل کیا ہے۔ یہ حافظ بھی ہے۔ بھم اللہ میرے تین بیٹے بھی دور ہ ترجمہ قرآن کر چکے ہیں۔ عزیز م عاکف 'اللہ کے فضل و کرم سے چاریا خچ مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی ا مریکہ کے قلب شکا کوے دور ہ ترجمہ کر کے آ رہے ہیں۔ میرے ایک اور شاگر داس وقت نیویا رک میں دور وا ترجمہ کی ذمہ دا ری بعمارہے ہیں۔ اس طرح پورے پاکتان کے اندر بہت بڑے پیانے بریہ کام ہورہاہے۔ یہ سب اللہ کافضل ہے ﴿ وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ ہمیں تھم دیا گیاہے کہ اللہ کا کوئی خاص انعام ہو تو اس کا تذکرہ بھی کیا کریں اور شکر کیا کریں۔ بحمہ اللہ

میرے دو بیٹے' دو پوتے اور ساڑھے پانچ نواسے حافظ ہیں۔ ایک نے چو نکہ پندرہ پارے کئے ہیں'اس لئے ساڑھے پانچ کہاہے۔ یہ سب پچھ اللہ کے فضل واحسان کا مظہرہے۔

## وہ زمانے میں معزز تھے سلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآل ہو کر!

اس وقت میری عمردس گیارہ سال ہوگی 'لیکن قرآن کو پڑھنے اور سیجھنے کا ذوق اس وقت پیدا ہوا جب ہم دونوں مل کر joint study کرتے تھے۔ پھر قرآن کی عظمت منشف ہوئی۔ اس سے ایک دلچپی اور لذت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس درجہ مناسبت عطاکی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر میری زندگی تو اس کام میں لگ گئی۔ مناسبت عطاکی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر میری زندگی تو اس کام میں لگ گئی۔ پر وفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کما کرتے تھے کہ ہم نے عاشق قرآن تو بہت دیکھے ہیں لیکن فنافی القرآن ڈاکٹر اسرار کے سواکوئی نہیں ویکھا' عالا نکہ وہ مولانا احمد علی آگے بہت قریب رہے۔ جس زمانے میں جمایت اسلام ایک تبلیغی کالج ہو تا تھا اس وقت وہ اس کے پر نہل تھے اور اس کے منتظم مولانا احمد علی راہیے ہوتے تھے۔ ان کا ان سے بہت قریب ربط تھا۔

بسرحال دعوت رجوع الی القرآن کے حوالے سے میں آپ کوجو خوشخبری دے رہا ہوں وہ بہ ہے کہ بیہ جمال آپ اس وقت بیٹھے ہیں اب بیہ بھی جامع القرآن کی شکل

اختیار کرے گی- لینی جیسے حضور مائیلم نے ججت الوداع میں فرمایا تھا: (استَدَارَ الزَّمَانُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ)، قريش نے كيلندر ميں اونچ نيح كردى تقى۔ انہوں نے اشرحرم آگے پیچھے کردیئے تھے 'لیکن جمۃ الوداع کے موقع پر صیح تقویم کے مطابق حج ہوا تھا۔ حضور ملہ لیا نے فرمایا: "آج سے نسیء کا قاعدہ منسوخ ہوا۔ آج وقت کی تقویم وہیں آگئ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا۔" تو یوں سمجھئے کہ ۱۹۲۱ء سے جو تحریب قرآنی میرے پھوچھی ذاد بھائی شخ نصیراحمد مرحوم کے مکان A-211 این سے اور پھر مسجد خضراء سمن آباد سے در س قرآن کی صورت میں شروع ہوئی تھی اور پھردس برس تک دعوت رجوع الی القرآن کاجو ڈنکا بجاہے وہ اسی ارض سمن آباد میں تھا۔ پورے شرہے تھنچ تھنچ کرلوگ آیا کرتے تھے۔ اور اب میہ کہ منظور حسن صاحب جواس جگہ کے مالک تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ جگہ قرآن مجید کی دعوت کا مرکز بنے۔ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن کی طرز پر یماں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی جامع القرآن تقبیر ہوگی اور اسے ذرا چھوٹے پیانے پر ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہو گ۔ اب آپ اُس وقت کو غنیمت سمجھیں اور كمركس لين- عربي كلاسز شروع مول تو محنت و توجه كے ساتھ عربي بر صن ميل لگ جائیں۔ کوئی اور اجھاعات مول تو ان کے اندر پوری پابندی کے ساتھ شرکت کریں۔ تغمیر ہو تو اس میں دل کھول کرچندہ دیں اور پورے زور و شور کے ساتھ اس کی تغمیر میں حصه لیس تاکہ بیہ جلد از جلد کممل ہو سکے۔ یہاں ایک معجد بھی ہے گی۔ ابھی تک مختلف معجدیں مخلف مسلکوں کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ کوئی دیوبندی مسلک کی معجد ہے تو کوئی بریلوی مسلک کی۔ اسی طرح المحدیث اور شیعہ مسالک کی مساجد ہیں۔ لیکن بیہ معجد اسلام اور قرآن کی معجد ' یعنی جامع القرآن ہو گی اور اس کے ساتھ کسی فرقہ واریت کامعامله نهیس ہو گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مرکزیہاں بنے گا۔

عظیم ترین نعمت کے تقاضے

اب ذرا ایک اور بات کا جائزہ لیجئے! دیکھئے ' قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے ' تو

الله تعالى ك بال ان نعتول كاحساب بهي موتا ہے۔ ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَنِدِ عَن التَّعِيْمِ ﴾ " پھر قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب بھی ہو گا"۔ لیعنی تم نے ہماری نعمت کا صحیح استعمال بھی کیا کہ نہیں۔ نعمت قرآنی کا استعمال ایک توبہ ہے کہ قرآن بڑھو بڑھاؤ اور سیکھو اور سکھاؤ'اس کے نور کو عام کرو'چمار دانگ عالم کواس کی روشنی اور ہدایت سے منور کر دو۔ لیکن اس کا دو سرا معاملہ بیہ ہے کہ اس کتاب کے نظام کو قائم کرنے کے لئے تن من دھن کی بازی لگاؤ۔ یہ صرف پڑھنے کے لئے نہیں آئی ہے ' یہ اس لئے آئی ہے کہ جارے سارے فیلے اس کے مطابق ہوں ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ . . . . هُمُ الظَّالِمُوْنَ . . . . هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ﴾ ''جو الله کی اُ تاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں . . . . وہی تو ظالم ہیں (وہی تو مشرک ہیں) . . . اور وہی تو فاسق ہیں۔ "ہم کیا ہیں؟ انفرادی طور پر (الله كاشكرب) بم مسلمان بين اجتماعي طورير جم كافربير- جارانظام كافرانه ب اجاري معیشت سود پر مبنی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے۔ ہارے خلاف الله اور اس کے رسول کا اعلانِ جنگ ہے۔ ہمارے معاشرے میں فحاشی عوانی اورب حیائی ہے۔ چنانچہ قرآن کے فیلے کے مطابق مارا شار کن لوگوں میں ہو تاہے؟ قرآن مجيدكى دعوت كاخلاصه بيب كه سارت نبول نے كما: ﴿ يُقَوْمِ اعْبُدُو اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴾ اور ﴿ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاطِيعُوْنِ ۞ "اے میری قوم ك لوكو! الله كى بندگی کرو 'جس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں "اور ''اللہ کی بندگی کرواور میری اطاعت كرو"-الله كى بندگى اور پرستش كروليكن اس كيك اپنى اظاعت كوخالص كرتے ہوئے-﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ "اور اسيس الله تعالى كى بنرگى کائی تھم دیا گیا تھا اطاعت کو اسی کیلئے خالص کرتے ہوئے کیسو ہو کر"۔ اب ہماری بندگی توادھوری ہے۔ اور ادھوری بھی کمال ہے؟ ہماری بوری اجتماعی زندگی تو اسلام و قرآن کے خلاف ہے۔ انفرادی زندگی میں ٹھیک ہے میں شراب نہیں پیتا 'سود نہیں کھاتا' نماز یر هتا ہوں' روزہ رکھتا ہوں'لیکن اس سے آگے اجتماعیت کاپہلا قدم شروع ہوتے ہی

کفرشروع ہو گیا۔ آج ہمارے کتنے گھر ہیں جن میں شرعی پردہ ہے۔ میں رواجی پردے کی بات نمیں کر رہا، شرعی پردے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر گھرمیں شرعی پردہ نمیں ہے تو اجتماعیت کا تو پہلا قدم ہی غلط ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کھا رہے ہیں؟ کتنے کاروباری ہیں جو اینے آپ کو بینک کے اوورڈرانٹس سے بچائے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سودی قرضہ لے کر مکان نمیں بنائے ہیں؟ اس سارے کفر کے خلاف جب تک جدوجمد نہ ہو'سعی'مخت اور جماد نہ ہو ہماری میہ جزوی ہدایت اللہ کے بهال قيول نهين-سورة المائدة بي مين فرمايا: ﴿ قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَسْتُمْ عَلَى هَن وِحَتَّى تُقِينهُوا التَّوْرِٰيةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّتِكُمْ ﴾ "(اك ثبي) كمه ويجح : اك کتاب والو (یمودیو 'نصرانیو) تمهاری کوئی حیثیت جماری نگاه میں نہیں ہے جب تک کہ تم توراة اور انجيل كو اور جو كچه تم ير نازل كياكيا ب قائم نيس كرتے"- تمهارا منه نيس ہے کہ ہم سے بات کر سکو۔ اس طرح الله تعالی ہم سے فرماتے ہیں کہ کس منہ سے تم نماز يراه رب موجب كه تم ف الله كى كتاب كو قائم ميس كيا- كويا ﴿ يا هَلَ الْقُوانِ لَسْتُمْ عَلَى شَىْءٍ حَتَّى تُقِينُمُوا "الْقُوْانَ" وَمَا أُنْزِلَ اِلْيَكُمْ مِنْ زَّبِّكُمْ ﴾ "اے قرآن والو! تهارى کوئی حیثیت نمیں جب تک کہ تم قرآن کو اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اسے قائم

چنانچہ اب ہمارے لئے کرنے کا کام کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتے۔
سکتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سو پچاس یا ہزار دو ہزار آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔
لیکن جدوجہد اور کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اپنی توانا کیاں 'صلاحیتیں' قوتیں' اپنے او قات'
اپنے وسائل اور اپنی اولاد کو تو اس کام کے لئے لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو
پھریقینا اس وعید کاشکار ہوجاتے ہیں کہ:

﴿ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكَفَّوُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَاۤ جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يُرَدُّوْنَ اللّٰي اَشَدِّ الْعَذَابِ \* وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۞﴾ (البقرة : ٨٥) "کیاتم ہماری کتاب کے پچھا دکام پر عمل کرتے ہوا در پچھ پر نہیں کرتے؟ تو جان لو کہ تم میں سے جو کوئی بیہ حرکت کرے اس کی سزااس کے سوا پچھ نہیں ہے کہ اسے وُنیامیں ذلیل وخوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے 'اور جو پچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے "۔

اس سے بیخ کی ایک بی شکل ہے۔ وہ یہ کہ غلبہ چو نکہ باطل اور طاغوت کا ہے اور اللہ کا دین مغلوب ہے ' میں اور آپ اس کے تحت رہنے پر مجبور ہیں ' ہم سودی نظام کے اندر سانس لے رہے ہیں ' میرے اور آپ کے سانس کے ساتھ سود اندر جارہا ہے ' تو پھراس سب کے کفارے کے لئے ہمیں کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہئے؟ جواب اس کا صرف یہ ہے کہ یمال رہتے ہوئے ہمیں اپنی توانا کیوں ' قوتوں ' صلاحیتوں ' او قات و وسائل و ذرائع کا کم سے کم حصتہ اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر اور زیادہ سے زیادہ حصتہ ایسی جدوجہد میں لگا دینا چاہئے جس کے ذریعے دین کے نظام کو قائم کیا جاسکے۔ اگر حسنہ ایسی جدوجہد میں لگا دینا چاہئے جس کے ذریعے دین کے نظام کو قائم کیا جاسکے۔ اگر دین یا نظام مصطفیٰ ملئی ہے گا اسے آپ اقامت میں بیا نظام مصطفیٰ ملئی ہے کا کہ اسے آپ اقامت دین یا نظام مصطفیٰ ملئی ہے کا کہ اسے آپ اقام مصطفیٰ ملئی کے اس کے بین کین کام کی نوعیت ایک ہی ہے۔ "عباراتنا قیام کہہ لیس۔ یہ نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن کام کی نوعیت ایک ہی ہے۔ "عباراتنا قیام کو شنگ وَ حُسنُكَ وَ احِدٌ "۔

پھراس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو
اس صورت میں آپ پر اقامت دین کی جدوجہد فرض مین ہے۔ میں یہ بات سوچ سمجھ
کر کمہ رہا ہوں۔ میری پوری زندگی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے۔ یہ
بات میں اپنے مطالعہ قرآنی کی روشنی میں کمہ رہا ہوں کہ جو آدمی اس جدوجہد میں
شریک نہیں ہے 'اس کی نماز' نماز نہیں ہے 'روزہ 'روزہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب
تک طاغوت کا کفر نہیں کر تا اس وقت تک اس کا اللہ پر ایمان معتبری نہیں ہوتا۔ ﴿
فَمَنْ یَکُفُورْ بِالطَّاعُوْتِ وَ یُوْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ سُنَهُ مَسَكَ بِالْعُورَةِ وَالُونُ فَقَی ﴾ (البقرة: ۲۵۱) ''پھر
جو کوئی طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کنڈے کو تھام

لیا۔" طاغوت کا کفر پہلے ہے اور اللہ پر ایمان بعد میں ہے۔ اگر انسان طاغوت کے خلاف جدوجہد نہیں کر رہا اور اس کے تحت پھلنے پھیلنے اور پھولنے کی کوشش کر رہا ہے ' جائد او بنا رہا ہے 'کاروبار بڑھا رہا ہے ' تو اس کا مطلب ہے طاغوت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہے ' وہ اسے ذہنا قبول کرچکا ہے اور دل سے اسے مان چکا ہے۔ للذا اس کی نماز منہ پر دے ماری جائے گی۔

# التزام جماعت كي ضرورت وابميت

میرے مطالعے کا حاصل ہی ہے کہ دین کے لئے سے جدوجہد ہم پر فرض ہے۔ اس ضمن میں سیہ چار ہاتیں اپنے پلے ہاندھ لیں :

ا) اس جدوجہد کے گئے کسی جماعت میں شامل ہونالازم ہے۔ کیونکہ یہ کام بغیر جماعت کی شامل ہونالازم ہے۔ کیونکہ یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں۔ یہ کام افراد نہیں کر سکتے۔ اس لئے حضور ملٹی لیا نے مائی فرمایا: ((عَلَیْکُمْ بِالْجَمَاعَةِ)) "(مسلمانو!) تم پر جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے "۔((یَدُ اللّٰهِ عَلَی الْجَمَاعَةِ))" الله کاہاتھ جماعت پر ہے "۔ اور ایک حدیث میں حضور ملٹی لیا نے صاف فرادیا:

((اِنِّيْ اَمْرُكُمْ بِحَمْسٍ ' اَللّٰهُ اَمَرَنِیْ بِهِنَّ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْجِهَادِ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ))

"دمسلمانو! میں تنہیں پانچ باتوں کا تھم دے رہا ہوں 'جس کا مجھے اللہ نے تھم دیا ہے: جماعت کا الترام ہواور جماعت بھی سمع و طاعت والی ہو 'اور سے جماعت پھر ہجرت اور جماد کے مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو قائم کرے۔ "

اس جماعت کامعین ہدف اقامت دین کی جدوجہد ہوناچاہئے۔ کوئی چھوٹا کام مثلاً تعلیمی 'تبلیغی اور اصلاحی نوعیت کا نہیں ہونا چاہئے۔ ویسے تو بیہ کہ اگر کوئی سگریٹ نوشی کے خلاف بھی مہم چلائے تو وہ بھی اچھا کام ہے۔ تمبا کو نوشی سے لوگوں کو بچانا ' یہ بھی اچھاہے ' برا نہیں۔ آپ اپنے محلے کی صفائی کے لئے "انجمن حفظانِ صحت" بنالیس تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس جماعت کا Declared Goal اقامت دین اور غلبُ دین کی جدوجہد ہونا چاہئے۔

r) وه جماعت انتهائی منظم (disciplined) ہونی چاہئے۔

" یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس جماعت کا طریقہ کارکیا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اگر وہ طریقہ کار رسول اللہ ملٹی کے طریقہ کار سے ماخوذ اور مستنبط نہیں ہے تو اس جماعت میں شامل ہونا فرض مین ہے۔ اگر باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار نے والے شخص کے لئے دین کے غلبے کی جدوجہد فرض مین ہے تو پھر اس فرض مین کو پورا کرنے کے لئے جماعت کا التزام بھی فرض مین ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح نماز کے لئے وضو فرض ہے 'اس لئے کہ وضو کے بنتے رنماز نہیں 'اسی طرح چو نکہ جماعت کے بغیر دین کی اقامت ممکن نہیں للذا اگرا قامت دین فرض ہے تو التزام جماعت بھی فرض ہے۔

جماعت سازی کی مسنون اساس

جماعت سازی کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہمارے ہاں انگریزوں کے ساتھ

آیا۔ مثلاً جب نئی تهذیب آئی تو میزکرس پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی اس کے ساتھ آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری تهذیب تو نہیں ہے۔ حضور ما پہلے کا طریقہ تو حدیث میں یوں نہ کور ہوا ہے۔ (اما اکل اللّٰبِیُ اللّٰ اللّٰبِیُ اللّٰ اللّٰبِیُ اللّٰ اللّٰبِیُ اللّٰ اللّٰبِی اللّٰ اللّٰبِی کے اللّٰ اللّٰ اللّٰہِی کہ اللّٰہ ہیں کہ کہ ما پہلے نے بھی خوان پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔ حضور مل کھا کہ ان کے ہاں او پی گھرانوں میں ایک رواج تھا کہ ان کے ہاس چھ چھ انچ او پی چوکیاں ہوتی تھیں۔ زمین پر بھی بیٹھ کر کھار ہے ہوتے لیکن آگے چھ انچ او پی چوکی رکھی ہوتی 'جے "خوان" کہتے تھے۔ بیٹھ کر کھار ہے ہوتے لیکن آگے چھ انچ او پی چوکی رکھی ہوتی 'جے "خوان" پر بھی اب بھی بعض گھرانوں میں یہ رواج موجود ہے۔ حضور مل اپیلے نے بھی "خوان" پر بھی کھانا نہیں کھایا' لیکن یہ کہ اس کرسی میز کو کسی نے حرام نہیں کہا۔ یہ نئی شے تو ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کوئی الیک دلیل نہیں ہے جس میں اس کی ممانعت آگئی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ مسنون نہیں ہے۔ کوئی الیک دلیل نہیں ہے جس میں اس کی ممانعت آگئی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ مسنون نہیں ہے 'لیکن حرام بھی نہیں ہے۔

ای طرح ہندوستان میں اگریزوں کے آنے کے بعد جماعتیں بنانے کا طریقہ یہ بنا کہ پہلے اس کے مقاصد (aims) اور اہداف (objects) لکھ لئے جائیں۔ اس کے Articles of Association اور قواعد وضوابط کا تعین کرلیا جائے۔ گویا پورادستور (Constitution) بنا لیا جائے۔ اب جو مخص بھی اس دستور کو مان لے گا وہ اس جماعت کا رکن بن جائے گا۔ پھریہ ارکان اس جماعت کے امیریا صدر کا انتخاب دویا چار سال کے لئے کریں گے۔ جماعت بنانے کے اس طریقے کو بھی میں مباح وجائز سجھتا چوار سال کے لئے کریں گے۔ جماعت بنانے کاس طریقے کو بھی میں مباح وجائز سجھتا ہوں۔ اگرچہ یہ مسنون نہیں ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ جیسے میز کری پر کھانا کھانا حرام یا مسنون نہیں ہے اس طرح یہ طریقہ نہ مسنون ہے 'نہ منصوص ہے اور نہ ماثور ہو ۔ لیکن حرام یا مسنون نہیں ہے وطاعت والی ہو۔ لیکن جس جماعت کا قرآن 'حدیث' سیرت' سنت' اگر منظم اور سمع و طاعت والی ہو۔ لیکن جس جماعت کا قرآن 'حدیث' سیرت' سنت' خلافت راشدہ اور ہماری پوری تاریخ میں ذکر ہے وہ بیعت کا نظام ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ خلافت راشدہ اور ہماری پوری تاریخ میں ذکر ہے وہ بیعت کا نظام ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ خدمت کرنا چاہتا ہے اور حقیقتاً یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور حقیقتاً یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے شخصی طور پر بیعت کرلیں کہ میں آپ کا ساتھی خدمت کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے شخصی طور پر بیعت کرلیں کہ میں آپ کا ساتھی

ہوں 'جو تھم آپ مجھے دیں گے میں کروں گا۔ میں خود بھی مشورہ دوں گا'اپنی رائے دول گا'لیکن میہ کہ فیصلہ گنتی سے نہیں ہو گاکہ میہ اکثریت ہے اور میہ اقلیت ہے 'نو آدمیوں کی رائے لازما غلط ہے اور دس کی لازما صحح ہے۔ حالا نکہ میہ ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آٹھ آدمیوں کی رائے صحح ہو اور ہیں کی غلط ہو۔ نظام بیعت میں فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ﴾ " ب شک جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی یقیناً انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔اللہ کے اللہ کے اللہ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ یُهَا بِعُوْلَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ یُهَا بِعُوْلَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾

" بے ٹنگ اللہ مؤمنوں ہے اس وقت راضی ہو گیاجب انہوں نے درخت کے پنچے آپ سے بیعت کی۔ "

سورة الممتحنة مل خواتین کی بیت کاذکر آیا ہے۔ یہ نظام ہے کہ جو قرآن نے دیا حدیث نے دیا اور سیرت میں بھی کی نظام ہے۔ بیعت عقبہ اولی اور عقبہ ٹانیہ ہو کمیں 'بیعت رضوان بیعت علی الموت ہو ربی ہے۔ اس بیعت پر خلافت راشدہ کانظام چلا۔ حضرت ابو بکر' عمر' عثمان اور حضرت علی رہی آئے کی بیعت ہوئی ہے۔ اور جس وقت خلافت ملوکیت میں بدلنے گلی اور حضرت حسین "میدان میں آئے تو انہوں نے بھی بیعت کی کہ آؤ میرے ساتھ' ہم اس ملوکیت کے راستے کو بند کریں۔ یہ دوسری بات بیعت کی کہ بیعت کرنے والے گھرا گے اور ابن زیاد کے تشدد سے خوف زدہ ہو کرانہوں نے بھی ہے کہ بیعت کرنے والے گھرا گے اور ابن زیاد کے تشدد سے خوف زدہ ہو کرانہوں نے

بیعت تو ژدی۔ اس کا کوئی الزام حضرت حسین پر تو نہیں۔ ہمارا یہ نظام تھاجس کو کہ ہم نے انگریزوں کے آنے کے بعد پس پشت ڈال دیا۔ حالا نکہ ۱۹۱۳ء میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت ''حزب اللہ'' بنائی تو وہ بیعت کی بنیاد پر تھی۔ پچھ عرصہ کے بعد ہیں کی دہائی میں شخ حسن البناء نے مصر میں جو جماعت بنائی وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی۔ لیکن مولانا مودودی ؓ نے جب جماعت اسلامی بنائی وہ بیعت کی بنیاد پر نہیں تھی۔ البتہ ۱۹۳۰ء میں جب قادیانی فتنے کامقابلہ کرنے کیلئے علاء جمع ہوئے اور انہوں نے مولانا عطااللہ شاہ بخاری ؓ کو امیر شریعت بنایا تو ان سے بیعت کی۔ رسول اللہ ماہی ہے صحابہ کرام رشون شاہ سے جو بیعت لی اس کے الفاظ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی تھمبیر بیعت ہے۔ بیہ روایت مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بڑائو فرماتے ہیں :

((بَايَغْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ' فِي الْعُسْرِ وَالْيَسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ' وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا ' وَعَلَى اَنْ لاَّ لَنَعْسُرِ وَالْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ' وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا ' وَعَلَى اَنْ لاَ لَكُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَ مَاكُنّا ' لاَنحَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمِ))
اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمِ))

"ہم نے اللہ کے رسول علی اس بیت کی تھی کہ آپ کا ہر تھم سنیں گے اور مانیں گے (اطاعت کریں گے) چاہے کتنا ہی مشکل ہو اور خواہ آسان ہو' چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں' چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جمر کرنا پڑے' چاہے آپ ہم پر دو سروں کو ترجیح دے دیں (ہم یہ نہیں کمیں گے کہ میں آپ امیر آپ کا پر انا ساتھی تھا آپ نے نووار دکو مجھ پر امیر بنا دیا) جنہیں آپ امیر بنا کی ہم ان سے جھڑیں گے نہیں اور جمال بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے (اپنی رائے چیش کر دیں گے)۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاطم میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پر واہ نہیں کریں گے "۔

اور اسی بیعت کے نظام پر ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے۔ ہماری بیعت میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور ملٹی کیام حکم واجب الاطاعت تھا۔ حضور ملٹی کیام کے بعد حضرت ابو بکر بڑا تھ کا بھی ہر تھم واجب الاطاعت نہیں ہے۔ ان سے بھی کتاب و سنت کی دلیل بوچھی جائے گی۔ کتاب و سُنّت کے خلاف وہ کوئی تھم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ہم نے بیعت کے الفاظ یہ رکھے ہیں: "اِنّی اُبَایِعُكَ عَلَی السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِی الْمَعْرُوْفِ" یعنی اس میں صرف دولفظ برهادیے ہیں باتی وہی بات ہے۔

اس بیعت کے بارے میں اب میں آخری بات کمہ رہا ہوں۔ مسلم شریف میں حضرت عبدالله بن عمر من الله سے روایت ہے کہ رسول الله ملتی ارشاد فرمایا:

((مَنْ مَّاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً))

''جو هخص اس حال میں مرا کہ اس کی گر دن میں بیعت کا قلادہ( بیصندا) نہیں تھاتو وہ جاہلیت کی موت مرا"۔

یہ بیعت تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی بحری کے مطلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور رسی
کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اب وہ بحری آپ کے پاس سے کمال جاسکتی
ہے؟ اسی طرح سے گویا رسی کا ایک سرابیعت کرنے والے کی گردن میں ہے اور دو سرا
بیعت لینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ صاف صاف بات کر رہا ہوں کہ گردن میں بیعت
کے قلادے کے بغیر موت اسلام کی موت نہیں 'بلکہ جابلیت کی موت ہے۔

میری ان گزارشات کا تجزیه کریں تو ظاہر ہوجائے گاکہ اقامت دین کے حوالے سے عملاً دو ہی صور تیں ممکن ہیں: یا تو اسلام کانظام قائم ہے' نظام خلافت ہے' توجو خلیفہ ہے اسکے ہاتھ پر بیعت ہوگ۔ اگر نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر اسلام کانظام قائم نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ نظام خود بخود تو نہیں آئے گا' اس کیلئے محنت کرنا پڑے گی' جماعت بنانا ہوگی' کوشش کرنا ہوگی' چنانچہ جماعت کے امیر سے بیعت کرنا ہوگی۔ ان دو کے علاوہ تیمری شکل ممکن نہیں۔ یا نظامِ خلافت ہے یا نہیں ہے۔ دو ہی شکلیں ہیں' اور کوئی شکل نہیں۔ اگر نظامِ خلافت ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت 'جیسے الو بکر' عمر' عثمان 'علی بی شکل نہیں۔ اگر نظامِ خلافت ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت 'جیسے الو بکر' عمر' عثمان 'علی بی شکل نہیں۔ اگر نظامِ خلافت نہیں ہے توجو جماعت اس کو قائم کرنے کے لئے کھڑی ہواس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ پس ثابت ہوا اس کو قائم کرنے کے لئے کھڑی ہواس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ پس ثابت ہوا

كه اگر كوئى مسلمان به اوروه اسلام كى موت مرناچا بهتا به تواسته بيعت كرنا بهوگ : 
﴿ إِنَّ صَلاَ تِيْ وِنُسُكِئْ وَمَحْيَاى وَمَمَا تِيْ لِللهُ زَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ ﴾
(الانعام: ١٦٣)

"بیک میری نماز 'میری قربانی 'میری زندگی میری موت الله رب العالمین بی کے لئے ہے۔ "

نام كتاب دنيا كى ظيم ترين قمت: قرآن عكيم طبع اول تاطبع سوم (نومر 2000ء تانومر 2001ء) — 3300 طبع چهارم (مئي 2004ء) — — — 2004 ناشر سناظم مكتبه خدام القرآن 36 سك الأل ثاؤن ألا مهور (فون: 30-5869501) مطبع — شركت برين تك بريس لا مور قيت نشك بريس لا مور قيت — — — 10 روي

- پاکستان کیوںبنا \_\_ کیسے بنا؟
- پاکستان کیوں ٹوٹا \_\_ کیسے ٹوٹا؟

# دُّاكِتُر اسرار احمد

کی تالیف

# "استحكام پاكستان"

سفيد كاغذ عده طباعت ويده زيب سرورق صفحات 175

اس کتاب کامطالعہ خود بھی کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کیجئے

شائع کرده :

مكتبه مركزي انجمن هدام القرآن لاهور

36 \_ ك ماذل ثاؤن لامور (فون: 03-5869501)

مركزی الحماض الفران لاهور منبع المان \_\_\_ اور \_\_ مشتم لفان فران جمم کے علم وجممت کی اسلم كى نت أة أنيه ادر علبه دين حق كه دو أني وَمَا النَّمَدُ إِلَّا مِنْ عَنْدَالله